(43)

## دعوتِ الى الله بر زور دو اور مخالفين كاور دل سے نكال دو (نرموره ۱۲ نروری ۱۹۳۲ء)

تشهد و تعوذ اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

الله تعالی پر ایمان جهاں انسان کے اند راور بہت می خوبیاں پیداکرویتا ہے وہاں ایک جرآت
اور بہاوری بھی ہے جو ایمان کے ساتھ ہی انسان کے اند رپیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان اور نفاق بھی
ایک انسان کے اند رجع نہیں ہو سے بلکہ جس محض کے دل میں نفاق داخل ہو جائے 'ایمان اس
کے ول سے نکل جاتا ہے اور جس محض کے دل میں ایمان داخل ہو جائے نفاق اس کے دل سے
نکل جاتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ الله تعالی قرآن مجید میں منافقوں کی نبیت فرما تاہے کہ وہ بزدل
ہوتے ہیں لیکن مؤمنوں کی نبیت فرما تاہے کہ وہ بہاد راور دلیر ہوتے ہیں۔ اور کافروں کی نبیت
فرما تاہے کہ گووہ بہادری تو دکھا تھے ہیں لیکن چو نکہ ان کے سامنے امید اور کوئی بڑا مقصد نہیں
ہوتا اس لئے ان کی بہادری و ریمانتی ہوتی۔ ان تینوں طبقوں کا الله تعالی نے قرآن مجید میں الگ
الگ نقشہ کھینچا ہے۔ مؤمن کے متعلق تو فرمایا کہ آگر معمولی ایمان رکھنے والا بھی ہو تو بھی آیک
مؤمن دو مخالفوں پر بھاری ہو تا ہے اور اگر اس کا ایمان اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جائے تو آیک
مؤمن دو مخالفوں پر بھاری ہو تا ہے اور اگر اس کا ایمان اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جائے تو آیک
اور زیادہ دشنوں پر بھاری ہو تا ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ ایمان ہوتو ای نبیت سے وہ
تب ساری دنیا پر بھاری ہو تا ہے جونانچے دیکھ لورسول کریم میں تھی تھی مگر باوجود اس کے مقاملہ ساری
ونیا آپی مخالف تھی ساری دنیا آپی کی دشن تھی اور ساری دنیا مل کر آپ کواپے مقاصد میں
ناکام رکھنا چاہتی تھی مگر باوجود اس کے کہ آپ اکیلے شے اور باوجود اس کے کہ آپ ساری دنیا

کے مقابل پر کھڑے تھے بھر بھی آپ ہی غالب ہوئے اور آیکے مخالف ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو گئے ہیہ تو مومنوں کاذکر تھا۔ کفار کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں بیان فرما تاہے کہ گووہ بھی تکلیفیں برداشت کرتے 'مصیبتیں اور اذبیتیں جھلتے اور رنج والم سمتے ہیں اور وہی بلا کیں انہیں بھی پہنچتی ہیں جو مسلمانوں کو پہنچتی ہیں اور وہ ویسی ہی تکالیف برداشت کرتے ہیں جیسی مسلمان برداشت كرتے بين مرتز مجون من اللهِ مالا يَوْجُونَ له اے مؤمنو-تم الله تعالى كى طرف ہے جن انعامات اور فضلوں کے امیدوار ہو ائکے وہ امیدوار نہیں اور چو نکہ انکے کاموں کے یجھے کوئی امید کی شعاع رو ثن نہیں ہوتی اور نہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے وعدے اور اس کے فضلوں کی بارش ہوتی ہے اس لئے باوجود اس کے کہ وہ بھی جر اُت اور ہمادری و کھاتے ہیں وہ بھی تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہیں مگران کی بہادری دیریا نہیں ہوتی۔وہ وحشت اور تہوّر کے ساتھ تو کام کرتے ہیں لیکن شجاعت جو استقلال ہے کام میں لگے رہنے اور مردانہ وار بری سے بری مشکلات کامسلسل مقابلہ کرنے کانام ہے'وہان میں مفقود ہو تی ہے۔اور منافقوں کے متعلق فرما تاہے کہ وہ کفار ہے وعدہ کرتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر ہم تمہاری پشت یناہ ہوں گے تمہاری مدوکریں گے اور تمہارے ساتھ مل کرمسلمانوں کو کچل دیں گے۔ مگران کے سب وغدے جھوٹے ہیں۔ کبھی منافق بھی ہماد رہو سکتا ہیں؟اگر انہوں نے تمہار اساتھ نہیں دیا تو ہم تہمیں بتائے دیتے ہیں کہ وقت آنے پر کافروں کابھی ساتھ نہیں دیں گے کیو نکہ وہ منافقت اور دليري بالكل متضاد چيزين بين-

رلیری بالکل متفاد چیزیں ہیں۔

پس اللہ تعالی نے ان تمیوں درجہ کے لوگوں کاذکر کردیا۔ یعنی متومن 'کافراور منافق کے اظان و عادات کا قرآن مجید میں ذکر فرادیا۔ مؤمن کے متعلق تو بتایا کہ ایک ایک متومن دس دس کافروں پر بھی بھاری ہوتا ہے اور اگر اس کے ایمان میں مضبوطی اور زیاد تی ہوتی چلی جائے توای کیفیت سے وہ اور زیادہ کافروں پر بھاری ہوگا۔ کافروں کے متعلق فرمایا کہ گوائیک کافر بھی بمادر ہوسکتا ہے لیکن اس کی بمادری دیریا نہیں ہو عتی کیونکہ اس کے سامنے کوئی اعلی مقصود نہیں ہوتا جو اس کی بمادری کو قائم رکھ سکے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے کوئی اعلی مقصود نہیں ہوتا جو اس کی بمادری کو قائم رکھ سکے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے کوئی اعلی مقصود نہیں ہوتا ور دیری اسے نہیں کماجا سکتا۔ اور منافقوں کے وحشت یا دیوائی کانام دیا جا سکتا ہے 'گر شجاعت اور دلیری اسے نہیں کماجا سکتا۔ اور منافقوں کے متعلق فرمایا جو محض منافق ہوتا ہے وہ بمادر ہو تاہی نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی مخص منافق ہواور پھر بھی وہ دلیر بمادر اور نڈر ہو۔

پس ہاری جماعت کے لوگ اپنے ولوں میں غور کریں کہ کافرتو وہ ہو میں سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مامور پر ایمان لا چکے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے پیرو ہیں۔ پس اب دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ مثومن میں اور اگر مؤمن نہیں تومنافق ہیں اور یادر کھو کہ مؤمن اور منافق میں یہ ایک املیازی نشان ہے کہ مؤمن بهادر ہو تاہے اور منافق بزدل۔ بھی کمی مُومن کے اندر تم بز دلی کامادہ نہیں یاؤ گے۔اور کبھی کسی منافق کے اندر شجاعت کامادہ نہیں دیکھوگے۔پس جتنی جتنی تم میں سے کوئی شخص اپنے اندر بزدلی محسوس کر تاہے اسے سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اتنابی نفاق سے حصہ رکھتاہے۔اور جتناجتناوہ اپنے آپ کو قربانی کے لئے تیار پا تاہے اور میر محسوس کر تاہے کہ لوگوں کا خوف و ہراس اس کے دل میں نہیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اتنابی اس کے اندر ایمان داخل ہے۔اگرتم میں سے کوئی شخص بیہ سمجھتا ہے کہ خواہ اس کی ساری دنیا مخالف ہو جائے 'اپنے اور بیگانے اسے چھوڑ جا ئیں' مالیاور جانی نقصان پہنچا ئیں' حکومت اسے قید خانہ میں ڈال دے' لوگ اسے ماریں اور پیٹیں بلکہ اس کے قتل پر آمادہ ہوجا ئیں تب بھی وہ ان کاخوف اپنے دل میں تعموس نہیں کرے گااور ان کی اذیتوں ہے نہیں ڈرے گااور ان کے دکھوں ہے متزلزل نہیں ہو گابلکہ انکی تمام ایذاء 'ان کاتمام دکھ 'ان کی تمام مصیبت بخوشی برداشت کرے گااور لمحہ بھرکے لئے بھی او گوں کا خوف اور رُعب اپنے دل میں نہیں آنے دے گاتواہے معلوم ہو ناچاہئے کہ اس کادل سجھتا ہے کہ وہ مُومن ہے۔اگر وہ کسی موقع پراپنے آپ کوابیا ثابت بھی کردیتا ہے یعنی دنیا کواپنی دلیری اور مؤمنانه شجاعت کا ثبوت بهم پنجادیتا ہے تب اسے یقین کرلینا چاہئے کہ وہ مؤمن ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ان باتوں کے لئے تیار نہیں یا آاور وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ایساموقع بیش آئے تواس پر دو سروں کاخوف غالب آجائے گاتواہے سمجھ لیناجائے کہ اس مخص کادل بھی محسوس کرتاہے کہ وہ منافق ہے اور اگر کسی موقع پر وہ ایساہی ثابت ہو تاہے بعنی لوگوں سے ڈر جا آہے تواہے یقین کرلینا چاہئے کہ واقعہ میں وہ منافق ہے اگر چہ بظاہرا پے آپ کو مؤمن کہتا

میں نے بتایا ہے مؤمنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہت بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ ان وعدوں کو دیکھ کر ایک لخط کے لئے بھی کسی مؤمن کے دل میں بزدلی اور ڈر جگہ نہیں پاسکتا۔ بھلاغور تو کرو کتی عظیم الثان برکات کا پیغام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تہیں قرآن مجید میں دیا ہے کہ تَدْ مُجْوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَدْ مُجُونَ تَهِيں یا در کھنا چاہئے۔ تہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تَدْ مُجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَدْ مُجُونَ تَهِيں یا در کھنا چاہئے۔ تہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

انعابات کی دہ تو قع ہے جو تمہارے مخالفوں کو نہیں۔ جب تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے فغلوں کے دعدے موجود ہیں تو تمہارے لئے ڈر کاکونیامقام ہے۔ اگر ایک کافر بھی باوجود بیر نہ جانے کہ اسے دنیا میں فتح حاصل ہوگی یا فکست 'چر بھی اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر مصبت کا مقابلہ کر تا ہے تو وہ مؤمن جے یقین ہو کہ اگر میں فتح ہے پہلے مرکیاتو میرے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور جنت مقدّر ہے اور اگر فتح حاصل ہوگئی تو دونوں جمال میں کامیابی اور فلاح ہے 'کیو نکر لوگوں کاخوف کھا سکتا ہے اور کس طرح اس پر بردلی اور خوف غالب آسکتا ہے۔

پس ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا کریں اس میں دو سروں سے ممتاز نمو نہ ظاہر کیا کریں کیو نکہ نمو نہ کائی دو سروں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ ناممکن اور بالکل ناممکن ہے کہ تم آگ جلاؤ اور اس کی گری محسوس نہ ہو' برف ہاتھ میں پکڑو اور اس کی خنی محسوس نہ ہو' سورج چڑھے اور اس کی روشنی نظرنہ آئے یا وہ چھپ جائے اور اس کی روشنی موجود رہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہو گراس کے آثار نہوں۔ اگر مہیں بھی ہونے چاہئیں۔ موہدہ ہوں۔ اگر مہیں بھین ہے کہ تم واقعہ میں مؤمن ہو تو اس ایمان کے نشان بھی ہونے چاہئیں۔ موہدہ ہو بر ایمان ہے لیکن آگروہ ایمان صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہو اور ایمان ہے لیکن آگروہ ایمان صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہو اور ایمان نہیں بلکہ ایمان اپنی علامات اور نشانات کے ساتھ نظر نہیں آ باتو اسے سمجھ لیمنا چاہئے کہ وہ ایمان نہیں بلکہ اس کے نشس کادھو کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلؤة والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آبیا اور اس نے آگر کہا کہ مجھے الہام ہو تا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور جھے یہ الہام ہو تا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور جھے یہ الہام ہو تا ہے۔ میں بھی اور میں تمام نبیوں کامثیل ہوں۔ پس جس طرح مان لوں کہ میں اس طرح مان لوں کہ میں اپند تعالیٰ کا نبی ہوں کامثیل ہوں۔ پس جس طرح مان لوں کہ میں اپند تعالیٰ کا نبی ہوں کامثیل ہوں۔ پس جس طرح مان لوں کہ میں اپند تعالیٰ کا نبی ہوں کامثیل ہوں۔ پس جس طرح مان لوں کہ میں اپند تعملی کو الہام ہوتے ہیں اس طرح مان لوں کہ میں اپند تعملی کے تو تعملیٰ ہے۔ وقعیلیٰ ہے۔

میں نے خود تو نہیں سا گرجی دوست نے بیان کیاوہ ساتے ہیں کہ حضرت میے موعود علیہ العلوٰ قو السلام نے اسے کماجس وقت خدا تہیں محرکہ تا ہے تو کیا تہیں محریت کی شان بھی عطا فرما آہ اور کیا جب وہ تمیں موی کہتا ہے تو حضرت موی علیہ السلام والی صفات بھی تم میں بیدا ہوجاتی ہیں یا جب عیلی کہتا ہے تو حضرت عیلی علیہ السلام والا حلم اور ان جیسے مجزات بھی تمہیں مطعے ہیں۔ کنے لگا ملتا تو بچھ نہیں گر خدا مجھے روز کہتا ہے کہ تو محرب 'تو مویٰ ہے 'تو عیلی ہے۔ مطعے ہیں۔ کنے لگا ملتا تو بچھ نہیں گر خدا مجھے روز کہتا ہے کہ تو محرب 'تو مویٰ ہے 'تو عیلی ہے۔ آپ نے فرمایا جب معلوم ہواکہ شیطان تم سے کھیل رہا ہے کیونکہ خدا جب کی کوکوئی نام دیتا ہے۔

تو و ہ اس جیسی صفات بھی عطا فرما تاہے ۔ دنیاوی گو رسمنٹیں جب کسی کو خان ساد ر کا خطاب دیتی ہیں تو وہ اس کے دل کو ہماد رنہیں بناسکتیں 'صرف نام دے سکتی ہیں۔ مگراس نام جیسی صفات دینے ا ہے قاصر رہتی ہیں۔ مگر جب خدا تعالی کسی کو بہاد رکہتا ہے تو اس کو بہاد ربتا بھی دیتا ہے کیونکہ اس کا کلام ہر قتم کے جھوٹ اور مبالغہ سے مبرا ہو تاہے۔ اگر خد انتہیں کہتاہے کہ تم محمہ ہو تو محمدی انوارا ورصفات بھی تمہیں عطاکر ناہے-اگر خدا تمہیں کہتاکہ تم مویٰ اور عیسیٰ ہو تووہ تہہیں مویٰ والى بر كات اور عيسيٰ والے معجزات بھی عطاكر ماہے ليكن جبكہ تنهميں کچھ ملتانہيں تو صاف معلوم ہور ہا ہے کہ بیر خد اتعالی کاکلام نہیں 'شیطان کاکلام ہے۔ پس حقیقت سے ہے کہ خد اکی طرف سے جب سی کاکوئی نام رکھاجا تاہے تو اس نام کے ساتھ ویسی ہی قوتیں بھی اس میں رکھی جاتی ہیں جن ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے شیطان کا نہیں۔ جس وقت الله تعالیٰ کسی شخص کا نام متومن ر کھتاہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایمان کے آثار بھی پیدا کر دیتاہے۔اور جب کوئی شخص مؤمن بن جاتا ہے تواس کے اندر تمام ایمان کی صفات نظر آنے لگتی ہیں اور سے ایمان کی علامت الله تعالى نے يه مقرر كى م كه إِنَّ الَّذِينَ قَالُو ا دَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ ا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ الْآتَخَافُوْا وَلاتَحْزَنُوْا وَالْبِشِرُ وَالِالْجَنَّةِ الَّتِن كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ إِن الْعِين واوك یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے وہی ہمارا محبوب ہے۔ اور پھراس کے ساتھ ہی ایمان پر استقامت بھی دکھاتے ہیں تو ملائکہ اس پیغام کے ساتھ ان پر نازل ہوتے ہیں کہ تم کسی قشم کا خوف اور خُزن مت کرو بلکہ ابلہ تعالیٰ کے انعامات پر خوش ہو جاؤ۔اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کی علامت الله تعالى نے يہ مقرر كى ہے كہ جب كوئى مخص مؤمن بن جاتا ہے تو خوف اور حزن اس کے دل سے مناویا جاتا ہے اور خوف اور خُزن سے دونوں بردلی کی علامتیں ہیں- بیشہ وہی بردلی د کھا آہے جو ڈر آئے کہ دشمن اسے ایذاء نہ پنچادے یاوہ بزدل ہو تاہے جو غمگین ہو۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی مُومن پر ملا تک کا نزول ہو تاہے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ اب تمہارے دل سے بزدلی مٹادی گئی۔ اب تم دلیراور بہادر ہو گئے اور دنیا کی کسی طاقت ہے تم خوف نہیں کھاسکتے۔ پس جب مؤمنوں کی یہ علامت ہے کہ وہ بہادر اور دلیرہوتے ہیں تو ہماری جماعت کو بھی چاہئے کہ انکے تمام کام دو سروں ہے متاز ہوں اور ان میں وہ جر آت اور بهاد رہی یائی جائے جس کی دو سروں میں نظیر نہ مل <del>سک</del>ے -میں نے ایک بچھلے جمعہ کے خطبہ میں افسویں کے ساتھ اس امر کااظہار کیاتھا کہ بعض جماعتوں

نے مخالفین کے مقابل پر کمزوری د کھائی اور انہوں نے تبلیغ میں کو تاہی کی ہے جو مٹومنانہ شان کے خلاف ہے۔ اب پھر میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور جب بھی لوگوں کی طرف سے مخالفت بردھے 'پہلے سے بھی زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ تبلیغ میں لگ جا کیں اور اس امر کی ہیشہ کو شش کریں کہ مقابلہ ہمیشہ مخالفت کی نسبت سے ہو۔ یعنی جتنی جتنی مخالفت زیادہ ہوا تنے ہی زیادہ جوش سے تبلیغ کا کام کرو۔ اگر پہلے مکانوں اور جلسہ گاہوں میں تبلیغ کرتے تھے تو پھر ہازار دں اور کو چوں میں چلے جائیں اور دیوانہ وار لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچا ئیں اور دشمنوں پر ثابت کردیں کہ ہم بزدل نہیں بلکہ جتنے زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر دشمن ہمیں دبانے کے لئے نکلاہے ہم اتنے ہی زیادہ ابھرتے ہیں اور د کھادیتے ہیں کہ مومن تہمی بزدل نہیں ہو تا۔ آخر زیادہ ہے زیادہ تنہیں کس بات کاخوف ہو سکتاہے۔ ہی ہو گاکہ لوگ تہیں ماریں گے بیٹیں گے د کھ دیں گے۔ لیکن اگر تم خد ای راہ میں ان باتوں کے لئے بھی تیار نہیں اور اگرتم فدا کے لئے قیدو بند کی مصبتیں جھلنے اور دشمنوں کی مارسنے کے لئے تیار نہیں تو تم اپنے دعویٰ ایمان میں سیچے کس طرح ہو سکتے ہو۔ اس کے تو صاف معنے سے ہیں کہ تم مؤمن نهیں بلکہ منافق ہو۔ لیکن سمجھتے ہو کہ تم مُومن ہو۔اور اس شخص کی حالت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو بیار ہواور پھریہ سمجھے کہ میں بیار نہیں ہوں۔ایک ایسامخص جو واقعہ میں منافق ہے اور جے علم ہے کہ میں منافق ہوں' بالکل ممکن ہے وہ ایک وقت این اصلاح کرلے کیونکہ اسے این بیاری کاعلم ہے لیکن وہ مخص جو منافق ہونے کے باوجو داینے نفاق سے بے خبرہے وہ انی بیاری کا علاج نہیں کر سکتاوہ اس حالت میں رہے گااور ہدایت سے محروم ہو جائے گا- دیکھ او ہرایک بیار قابل رحم ہو تا ہے لیکن سب سے زیادہ قابل رحم پاگل ہو تا ہے کیونکہ وہ اپنی بیاری سے بے خبر ہو تاہے۔ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بیار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے اور خیال كر تا ہے كه ايك ميں ہى تندرست ہوں باقى سب اوگ بيار ہيں - چنانچه كى ياگل كوياگل كهه كر دیکھو'وہ سرپھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ پس سب سے زیادہ قابل رحم شخص یا گل ہو تاہے کیونکه وه این بیاری کو محسوس نهیں کر تا۔ اس طرح وه امراض بھی خطرناک ہو تی ہیں جو اند رونی تغیرات کے متیجہ میں پیدا ہوتی ہیں جیسے سل اور دق ہے۔ کیونکہ ان مرضوں کااس وقت علم ہو تا ہے جب مرض بیار کو نڈھال کرویتا ہے اور اس کا علاج ناممکن ہوجا تا ہے۔ لیکن جو بیاریاں ظا ہر ہوں اور ان کا پیۃ جلدی لگ سکے وہ الیمی خطرناک نہیں ہو تیں ۔ مثلًا ملیریا ہے فور ا ہی جب

حرارت تیز ہو جاتی ہے ہر فخص کو پیۃ لگ جا تاہے کہ اسے بخار ہے لیکن سل اور دق کا مریض سالهاسال سے اپنے جسم میں کزوری محسوس کر تاہے گروہ خیال کر تاہے کہ شاید کھانا چھا نہیں ملتا- یا کام زیادہ کر تا ہوں جبکی وجہ سے کمزوری ہورہی ہے- حالا نکہ اندر ہی اندر مرض اینا کام كررما موتا ہے -اور اسے تب يعد لكتا ہے جب اس كے مهيمه و نے زخى موجاتے ہيں اور مرض اینا کام کرچکتا ہے۔ غرض ایسی بیاریاں جن کا مریض کو علم نہ ہو اور اند رہی اندر اسے کھاتی چلی جائیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں - بالکل اسی طرح وہ مخص جو اپنے دل میں نفاق کی بیاری رکھتا ہے مراہے محسوس نہیں کر تاخطرے کے بہت زیادہ قریب ہو تاہے۔ پس اپنے نقائص کو محسوس کرو۔ اور ان کی اصلاح کی کوشش کرد- میں متواتر کئی سالوں ہے جماعت کو تبلیغ کے لئے توجہ دلارہا ہوں اب پھر توجہ دلا تاہوں اور کہتاہوں کہ تبلیغ کرواور پورے زورے کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ تم نے بچھلے سال کافی تبلیغ کرلی- اگر اس سال نہ کرو گے تو کیا حرج ہے- جب تمہاری صبح کی روٹی شام کو کافی نہیں ہوتی تو کس طرح تمہارے بچھلے سال کی تبلیغی کوشش اس سال تمہیں سرخرو كريكتى ہے۔ جس طرح ایک منٹ پہلے كا سانس تہمارے لئے كافی نہیں بلكہ تہمارے لئے دو سرے منٹ کے لئے ایک اور سانس اور نئی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک منٹ پہلے کا یمان بھی تمهارے لئے کافی نہیں جب تک دو سرے منٹ نیااور تازہ ایمان تمهارے اندرپیدا نہیں ہو تا۔اور اگر تم دیکھتے ہو کہ پہلے کسی وقت تم میں ایمان پیدا ہوا گراب نہیں تو یاد رکھو تمهارے دل میں کفرتو آچکااور تم پر روحانی طور پر موت دار د ہو چکی۔پس اپنے ایمان کی فکر کرو اور اس امر کواچھی طرح سمجھ لو کہ جس طرح تمہیں جسمانی حیات کے لئے ہر لمحہ بازہ ہوا' بازہ کھانااور آزہ یانی کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح روحانی زندگی کے لئے تہمیں آزہ بتازہ نشانات روحانیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح تہاری جسمانی زندگی بغیر تازہ کھانے اور تازہ ہوا کے قائم نہیں رہ عتی اسی طرح تمہاری رو حانی زندگی بھی بغیر آنا ہ نشانات کے قائم نہیں رہ سکتی۔ یس تبلغ پر زور دو اور دشمنوں کاڈر اپنے دل سے نکال دو- زیادہ سے زیادہ انکی طرف سے تمہیں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگریہ بھی تو سوچو کہ تم صحابہ کے مثیل ہواور صحابہ تو شہادت کو ایسا عزیز سمجھتے تھے کہ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کے متعلق لکھاہے چو نکہ آپ خلافت کی وجہ سے باہر جنگوں یر جانہیں سکتے تھے اس لئے آپ دعاما نگا کرتے تھے کہ اللی مجھے مدینہ میں ہی شماد ت کی موت عطا فرماسے ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مرینہ میں ہی ان کی شهادت کاسامان کر دیا اور ایک شخص نے جو منافق یا

کافرتھا آپ کو مبور میں شہید کردیا ہے۔ تو صحابہ کی توبہ حالت تھی کہ وہ خدا کی راہ میں جان دینا اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا خاص احسان سی صحنے تھے۔ کیا تمہاری جانیں صحابہ سے زیادہ قیمتی ہیں جنہیں اگر باہر شہادت کا موقع نہیں ملا تھا تو وہ گھروں میں ہی شہادت کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کی بید دعانہ ایت ہی خطرناک تھی۔ اس کا صاف طور پر بیہ مطلب تھا کہ یا تو جماعت میں ایسے منافق پیدا ہو جائیں جو مجھے شہید کردیں یا بیرونی دشمن اتنا تو ی ہو جائے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اور اتن کامیا ہی حاصل کرلے کہ وہ خلیفہ کو شہید کردے۔ گرجوش اخلاص میں انہوں نے اس امر کا خیال نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں انہوں نے اس امر کا خیال نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے اخلاص کو دیکھ کردینہ کو بیرونی حملوں سے تو بچالیا لیکن ایک مخص مدینہ سے ہی کھڑا ہوا جس نے آپ کو شہید کردیا۔ پس تبلیغ سلسلہ پر زور دو اور پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ کام ہوا۔ اس رکو وہ اور یا در کھو کہ موت سے مت ڈرو کیو نکہ مؤمن اور خوف دو متفاد چزیں ہیں۔

نکال دیا گیایا انہیں کام کرنے سے روکا گیا ہے تو اس سے ہماے کام کو نقصان پنچے گا۔ کوئی کام ہو 'خواہ دینی ہویا دینوی اللہ تعالی کافضل ہمارے شامل حال ہے اور وہ ہمیں ہرمیدان میں کامیا بی عطافر ما تاہے۔ پس بیداس ریاست کی بیو قونی ہے جو بیہ خیال کرتی ہے کہ وہ ہمارے آدمیوں کو نکال کراپناراووں میں کامیا ہو جائے گی۔ خواہ وہ ایک ایک کرکے ان تمام لوگوں کو ریاست شمیر سے نکال دے جو احمدیت پر قائم ہیں اور خواہ سب کے مونہوں کو بند کردے پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کام کو سرانجام دے گا اور احمد یوں کے علاوہ دو سروں کے دلوں میں تحریک پیدا کرے گا اور وہ ہماری تجاویز کے مطابق کام کریں گے۔ اور ہم برابرد کھے رہے ہیں کہ ادھر ریاست ہمارے آدمیوں کو نکالتی ہے اور ادھراور ایسے آدمی کھڑے ہوجاتے ہیں جو کام کو بند ہونے نہیں دیے۔

پس بہ ریاست کی غلطی ہے جو یہ خیال آرتی ہے کہ اس طرح آزادی کی جدوجمد میں وہ ر کاو ٹیں پیدا کردے گی۔لیکن ہاوجو داس کے ہر قوم کا فرض ہے کہ جباس کے نما ئندوں کو کسی ملک یا ریاست سے نکال دیا جائے تو وہ تمام کی تمام قوم ایک کامل عزم لے کر اٹھے اور میہ تہیہ کرلے کہ اب خواہ کچھ ہو جائے 'اس کام ہے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں بتاچکا ہوں کہ یہ خیال کرناکہ اس کام کانہ ہب سے کوئی تعلق نہیں غلطی ہے۔ حضرت موی علیہ السلام سے علاوہ تورات کے نزول کے جوایک ند ہبی کام تھا'اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی لیاکہ آپ کے ذریعہ فرعون کے ظلم و تشد د ہے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ بین مثال اس وقت ہماری آئکھوں کے سامنے ہے۔ اس وقت کشمیری قوم بھی ابتدائی انسانی حقوق سے محروم ہے اور سالهاسال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی چلی آتی ہے۔ پس اس وقت ان کی حفاظت کرنا ہمار اند ہبی فرض ہے۔ اور گو ایساند ہبی کام نہیں جیسے تبلیغ ہے مگر بسرحال اس کانہ ہب ہے تعلق ہے۔ ہمار اان مولویوں جیسافتویٰ نہیں جو یہ کہ کرکہ یہ بذہبی کام ہے جہاد کا علان کردیتے ہیں بلکہ ہمارا پہلے بھی یہ فتویٰ تھااور اب بھی ہے اور بیشہ میں ہو گاکہ یہ انیاز ہی معاملہ ہے جیساکہ رسول کریم ما تاہید نے فرمایا مَنْ قُتِلَ كُونَ ا مَالِه وَ عِرْضِهِ فَهُو شَهِيْدٌ فَي جو فَحْص النَّ مال اور عزت كي حفاظت مين مارا جاتا بنوه شہید ہو تاہے۔ یہ اگر چہ ویسی شمادت نہیں ہوتی جو اسلامی جنگوں میں سمی مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ گرپھر بھی اسے شہادت کارنگ دے دیا گیا ہے اور اللہ تعالی فرما تاہے کہ چو نکہ میرے اس بندہ نے اچھے اخلاق کے لئے اپنی جان دی ہے اس لئے شہید ہے۔ مگریہ اس نتم کی شمادت نہیں

کملا علی جیسے کوئی مخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنی جان دیتا ہے۔ بعینہ اس طرح یہ بھی ایک فرہبی اور دینی معاملہ کملائے گا۔ گراس طرح نہیں جیسے تبلیخ اور حفاظتِ اسلام کاکام ہے وہ اور قتم کا دینی کام ہے اور بیہ اور قتم کا۔ گربسرحال یہ بھی ایک رنگ میں نہ بہی کام ہے۔ گویہ ایسانہیں جس کے لئے جماد کی ضرورت ہو۔ ہر چیز کاخد اتعالیٰ نے ایک مرتبہ رکھاہے اور اس مرتبہ کی حدود کے اندراسے دیکھناچاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ

گر حفظ مراتب نه کنی زندیق

یہ قول اگرچہ ہے تو کسی اور کامگر آپ اس کابہت ذکر فرمایا کرتے تھے۔اس کامطلب میہ ہے کہ جب تو ہر چیز کو اس کے دائرہ کے اندر نہیں رکھے گابڑے کو بڑااو رچھوٹے کو چھوٹانہیں سمجھے گاتو اس کا بقیجہ بیہ ہو گاکہ تو زندیق ہو جائے گا۔ پس شہادت کے مختلف دائرے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شخص ہندو ہو یا عیسائی ہو اور وہ اینے مال یا جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی اس حدیث کے ما تحت شہید سمجھاجائے گااور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان اپنے مال یا جان کی حفاظت میں مارا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور اور بھی زیادہ درجہ ملے گا۔ اور اگر ہندویا عیسائی ماراجائے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں رکھے گاکیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی بزدلی کو سخت ناپند فرما تاہے۔ پس پیر بھی ایک رنگ میں نہ ہی معاملہ ہے اور اس میں ہماری جماعت کو خصوصیت سے توجہ کرنی چاہئے۔ ہم کشمیر میں عدل اور انصاف قائم کرنا چاہئے تھے مگر باوجو داس کے حکومت نے نهایت ہی ظالمانہ اور غیر منصفانہ طریق پر ہمارے نمائندوں کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر بیہ حکومت کسی اور حکومت کے نمائندوں کو اپنے ملک سے نکال دیتی تو یقینا وہ حکومت جس کے نما ئندوں کو اس حکومت نے اپنے ملک ہے نکالا ہو تا'اس کے مقابل پر اعلان جنگ کردیتی اور ا بنی اس تحقیر کااس سے انقام لیتی لیکن جبکہ حکومت ہمارے پاس نہیں اور حکومت نے بلاوجہ مارے نمائندوں کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ کم از کم هیں اخلاقی جنگ کا اعلان ضرور کردیتا چاہئے۔ابھی ہمیں خدانے تو پیں اور بندو قیس نہیں دیں اور نہ خدانے ہمیں آزاد اور بااختیار عکومت عطاکی ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی تو ہیں اور بندو قیں ہو تیں اور ہمیں بھی باا ختیار حکومت حاصل ہوتی تو یقینا ہم ریاست کے اس ظالمانہ فعل کے خلاف اعلان جنگ کردیتے اور ہم صبرنہ کرتے جب تک اس ہتک اور تذلیل کی اے سزانہ دے دیتے لیکن چو نکہ اس جنگ کے سامان ہمارے پاس موجود نہیں اور نہ ہمیں حکومت حاصل ہے اس لئے اب ہمیں کم از کم دوسرے

سامانوں کے ساتھ ریاست کے مقابلہ کا اعلان جنگ کردینا چاہئے۔ اور وہ جنگ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے نوجوان اس مہم کے سرکرنے کے لئے اپنے آپ کوبطور والٹیٹر زپیش کریں-اوروہ ایے عمل ہے دکھادیں کہ اگر ان کے بھائیوں کوریاست سے نکال دیا گیاہے تووہ ان کی جگہ کام كرنے كے لئے اپنے آپ كو پیش كرنے كے لئے تيار ہیں- اگر ہارى جماعت كے نوجوان اس طرف توجه کریں جنہوں۔ نے ابھی تک کوئی ملازمت اختیار نہیں کی یا کوئی کلم شروع نہیں کیااور میں سمجھتا ہوں ایسے سینکڑوں نوجو ان میں تواس معاملہ میں ہمیں بہت جلدی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ کئی ہیں جو مہینوں سے اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے اور اب وہ ملازمت کے انتظار میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے روٹیاں تو ڑ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے او قات کو رائیگاں نہ کھوئیں بلکہ اسے کسی اچھے کام پرنگائیں اور اس سے زیادہ اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں قوم بور ملک و ملت کی خدمت کرنے کی تو نیل ملے۔ ایسے نوجوان جو تعلیم یا فتہ ہوں خواہ مولوی فاضل ہوں یا انٹرنس پاس ہوں یا ایف-اے ہوں یا بی-اے ہوں بشرطیکہ تعلیم سے فارغ ہو کر اب كى ملازمت كى تلاش ميں ہوں 'ان كا فرض ہے كه وہ قوى خدمات كے لئے اينے آپ كو پیش کریں۔انہیں کیامعلوم کہ پیشتراس کے کہ انہیں کوئی نوکری ملے' وہ وفات یا جائیں۔اوراس طرح بغیر کوئی مفید کام کئے وہ اس دنیا ہے گزرجا کیں۔ موت کا انسان کو پتہ نہیں اور نہ ہی میں پتہ ہے کہ کل اس پر کیا گزرے گی۔ پس بغیر کسی مزید انظار کے انہیں چاہئے کہ وہ ایساکام کریں جس میں قوم کی بھی خدمت ہے اور اپنے نفس کابھی فائدہ-ایک نوجوان کے لئے اس سے زیادہ شرم کی اور کیابات ہو سکتی ہے کہ وہ فارغ ہو کراپنے ماں باپ کے لئے بوجھ بنا بیٹھا ہو اور وہ ان کو پچھ كماكر كھلانے كى بجائے اپنے گزارے كے لئے ان يربوجھ ڈالتا ہو-

پی نوجوانوں کے لئے یہ ایک نمایت ہی مبارک موقع ہے انہیں چاہئے کہ وہ جلد سے جلد اپنی نوجوانوں کے لئے یہ ایک نمایت ہی مبارک موقع ہے انہیں چاہئے کہ وہ جلد سے جلد اپنی نام پیش کریں۔ میں پھرا پی جماعت کے نوجوانوں کوخواہوہ قادیان کے ہوں یا باہر کے تحریک کرتا ہوں کہ وہ اس کام میں شریک ہوں اور جائز طور پر اپنی زندگیوں سے مفید کام لیں۔ جائز طور سے مفید کام لیں۔ جائز طور سے مراد میری یہ ہے کہ جنہیں ایسے کاموں میں حصہ لینا ممنوع نہ ہوگور نمنٹ کے جس قد رطاز م بیں یا اپنا ہیں انہیں حصہ نہیں لینا چاہئے کیو نکہ ان کاگور نمنٹ سے معاہدہ ہے لیکن وہ جو طازم نہیں یا اپنا کوئی کام کرتے ہیں ایسے نوجوان قادیان میں بھی بہت ہیں اور باہر بھی انہیں اپنے نام پیش کرنے چاہئیں۔ کئی ہیں جنہیں صنعت و حرفت کا اشتیاق ہے۔ اور چاہئیں۔ کئی ہیں جنہیں صنعت و حرفت کا اشتیاق ہے۔ اور

گی ہیں جو کوئی پیشہ افتیار کرنا چاہتے ہیں۔ گراہمی بے کار ہیں۔ میں ان سب سے کتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور جس قدر جلد ہو سکے 'اپنے نام متعلقہ دفتر میں بجوادیں باکہ فور ا مناسب کارروائی شروع کی جائے۔ ہم ایسے نوجو انوں کو شخواہیں نہیں دیں گے۔ صرف گزارہ کے ملاسب کار موائی شروع کی جائے۔ ہم ایسے نوجو انوں کو شخواہیں نہیں دیں گے۔ اور میں سجھتا کے معمولی رقم ویں گے 'رہائش کا انظام کریں گے اور سنر خرچ دے سکیں گے۔ اور میں سجھتا ہوں قومی خدمات کے لئے تو اگر بجائے معاوضہ لینے کے خود جیب سے خرچ کیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ بمترہے۔ اور ایسی قربانی زیادہ شاند ار ہو جاتی ہے

اللہ تعالی کے فضل ہے ہاری جماعت کے وکلاء نے کشمیر کے معاملہ میں بہت بڑی قربائی کی ہے۔ کئی ہیں جنہوں نے اپنی مفت فد مات پیش کیں۔ اور بغیرا یک پیسہ لینے کے انہوں نے کام کیا۔
کئی ہیں جنہوں نے اپنے پیشے چھوڑ دیئے۔ وکانیں بند کر دیں اور بغیر کوئی معاوضہ لئے کام کرنے لگ گئے۔ تو جمال تممارے بھائیوں میں ہے بعض نے مفت کام کیا بعضوں نے اپنی دکانیں بند کر دیں اور قربانی کے نمونے دکھائے 'وہاں اگر تم جنہیں گزارہ بھی ملتاہے کام کرنے کے لئے ایٹے آپ کو پیش کرو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگ۔

پس میں چاہتاہوں کہ ہاری جماعت کے دوست فوری طور پر اپنی فدمات پیش کریں۔ پنجاب اور صوبہ سرحد کے رہنے والے لوگ زیادہ انچھاکام کرستے ہیں۔ ان سب کو یہ سمجھ کر اپنانام پیش کرنا چاہئے کہ ریاست کی طرف سے انہیں جو بھی تکلیف پنچ گئا سے وہ خو ثی سے برداشت کریں گے اور قید و بندکی مصبتیں جھلنے کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے کیونکہ اس کام میں خطرات ضرور ہیں اور سب سے برا خطرہ یہ ہے کہ تکلیف کے وقت کوئی ہمارا آدی اپنے نفس پر قالو چھوڑ بیٹھے اور کوئی بات فلاف شریعت اور خلاف روایات سلسلہ کر بیٹھے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ بغیراس کے کہ قانون شکنی کرے اور بغیراس کے کہ اللہ کی سابقہ پالیسی کو صدمہ پنچائے قید و بندکی مصبتیں جمیل کر مظلوموں کی ایداد کر سمی ہے۔ ساسلہ کی سابقہ پالیسی کو صدمہ پنچائے قید و بندکی مصبتیں نہیں آتیں تو نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اس قوم دراصل جب کی قوم پر ایک لیے عرصہ تک مصبتیں نہیں آتیں تو نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کے دلوں میں بردلی پیدا ہو جاتی ہے۔ گر اللہ تعالی بردلی کو بھی پند نہیں کرتا۔ پس اللہ تعالی نے ہماری جماعت کے سامنے یہ موقع رکھا ہے تا اس کی بمادری اور شجاعت کے سامنے یہ موقع رکھا ہے تا اس کی بمادری اور شجاعت کے سامنے یہ موقع رکھا ہے تا اس کی بمادری اور شجاعت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھے اور لوگ سمجھ لیں کہ مؤمن بردل نہیں ہوتا۔ ہیں نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ضرورت کا اظمار کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں گیں پنانام پیش کریں۔ ہیں ضرورت کا اظمار کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کی پنانام پیش کریں۔ ہیں

میں پھر توجہ دلا تا ہوں کہ اس معاملہ میں چندہ کی ضرورت ہے۔ پس چندے اسم کے کرد اور معان پھر توجہ دلا تا ہوں کہ اس معاملہ میں خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور دہ دعاؤں سے کام لو۔ ہمیں بقین رکھنا چاہئے کہ اس معاملہ میں خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور دہ خطم کانشان تک شمیر سے مثادے گا۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان طاقتوں کامالک ہے اور دہ جس کام کے کرنے کاارادہ کر تاہے کوئی نہیں جو اسے روک سکے خواہ حکومت ہویا راجہ اور مماراجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی روک نہیں بن سکتا اور جو روک بنتا ہے دہ کا ٹاجا آباد رہلاک کیاجا تاہے۔ پس ہمیں تو یہ یقین ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ ایک نہیں ہزار ریاستیں اپنے ظلم وستم سے روک پالیس پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے گا۔ کیو نکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی صفات کے خلاف ہے کہ وہ اس کام کوروک نہیں سکتی۔ نہ کوئی حکومت ہے جو اس کام کو ضعف پہنچا سکے۔ یہ خداکا گور نمنٹ اس کام کوروک نہیں سکتی۔ نہ کوئی حکومت ہے جو اس کام کو ضعف پہنچا سکے۔ یہ خداکا کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ آج سے سیکڑوں سال پہلے فرعون نے بی اسرائیل پر مدتوں ظلم تو ڑے کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ آج سے سیکڑوں سال پہلے فرعون نے بی اسرائیل پر مدتوں ظلم تو ڑے لاک نہیں کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ آج سے سیکڑوں سال پہلے فرعون نے بی اسرائیل پر مدتوں ظلم تو رہے کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ آج سے سیکڑوں سال پہلے فرعون نے بی اسرائیل پر مدتوں ظلم تو رہے کا دور تکالیف پہنچا تیں۔ اس نے اپنے غرور میں سمجھا تھا کہ مجھے کوئی ہلاک نہیں لاکھوں اذبیتیں اور تکالیف پہنچا تیں۔ اس نے اپنے غرور میں سمجھا تھا کہ مجھے کوئی ہلاک نہیں

کرسکتا۔ آخر خدانے اسے ہلاک کردیا اور بی اسرائیل کو نجات دلائی۔ پس ریاست کاظلم بھی ایک وقت تک ہے۔ آخر خدا کی غیرت اسکے بندوں کو نجات دلائے گی۔ یہ کہنا کہ اب کیا ہو گا ریاست اس قدر تشد دپراتر آئی ہے ' بیو قونی ہے۔ یہ خدا کاارادہ اور اس کی مشیت ہے اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ پس ہمارا حصہ لینا تو محض خون لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا ہے۔ اس لئے گھبراؤ نہیں۔ چندہ کی تحریک کو بدستور جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں سے کام لواور جنہیں اللہ تعالیٰ تو فیق عطافرہائے وہ اس مہم میں اینانام پیش کرس تاللہ تعالیٰ کے حضور سرخروہو سکیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے نوجوان ایسی دلیری اور ہوشیاری سے کام کریں گے کہ ان کامقصد انہیں بہت جلد حاصل ہو جائے گا۔ بغیراس کے کہ وہ قانون شکنی کریں اور بغیراس کے کہ وہ قانون شکنی کریں اور بغیراس کے کہ وہ اپنی روایات سلسلہ کے خلاف کریں انہیں جراُت اور بہادری سے کام کرنا چاہئے۔ ریاست اس وقت خود قانون شکنی کر رہی ہے۔ اور اگر کسی عدالت میں معاملہ پیش ہو تو وہ یقیناریاست کو ہی باغی قرار دے گی۔ پس اس قانون شکنی کی روح کامقابلہ کرنا ہے۔ جس کے لئے نمایت ہی دانائی اور ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاالیا ہو کہ ہم اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حضور برئ الذمہ ہو سکیں تو دو سری طرف اس کے بندوں کے شکریہ کے مستحق بھی ہو جا کیں۔

(الفضل كم مئ ١٩٣٢ء)

لها لنّساء: ١٠٥٠

ل حم السجدة: ١٦

-

a.

٥ بخارى كتاب المظالم بابمن قتل دون ماله